# مرکب العالی می ایک نظر پرایک نظر واقعات کی روشنی میں

تاریخ تحریر ۱۹۵۰ م

30-09-,1965

تصنيف

مفتی محدیم لدهیانوی نائب صدر جعیت علاء ہند

شاگر در شید شیخ الهند حضرت مولانامحمودس عشیر معالله

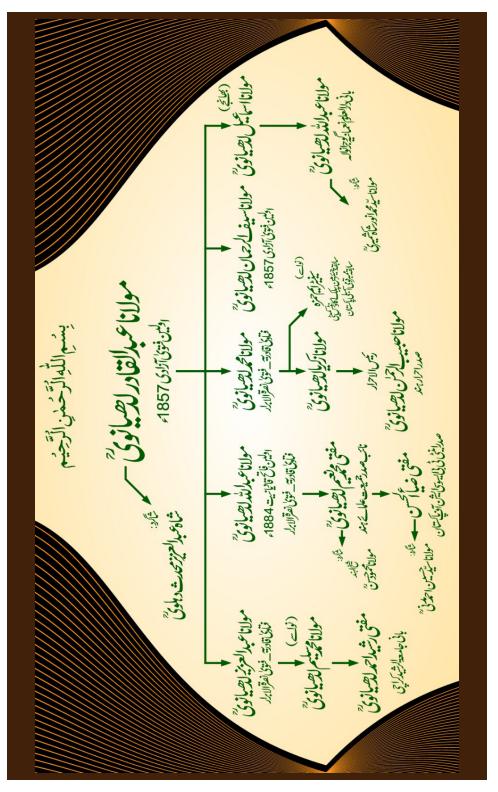

مفق چیسیم صاحب دارالعلوم کے فاض قدیم ہمتدومتان دیاکتان شملی دوی نے غدمات کا دجہ مسے متاز وشہور اور ہمتادیتان کی ساتی گر کیائیات کے نامور دہما تھے۔ زندگی کا بڑا حصہ خدست خاتی میں گزارا اور بمیشہ دین وقوی جدوج جہدیش مھرون ہے۔

آپے نے کہامسلمانوں میں اسلام کا درد اور مذبی حیات ند ہونے کی دجہ ہیہ ہے کہ

مقتى مجريم صاحب

ائیس اسلام آباد اجداد ہے میرکٹ میں ملاہے۔ اورجس طرح مال متزوکہ کی قدر اولاد کوئیس ہواکرتی ای طرح ان مسلمانوں کواس اسلائی تزکیکی قدرئیس۔

مولایا می جزیم کردهانوی مولایا می جزیم کردهانوی

اورا کابرین جمیعت علماء بهند کی زریس خدمات معذنو کی اُضرق الابرار اس خاندان دیشی الدکان (علامله هیانه ) کی دین بهیای اورقوی کلی خدیدات صدیول پرئیسیلی بونی میسید

स्मानिकात करारी अट्ट

مفتى محديم لدهانوى

List Figures

مولاناعبالشدارهيانوي كا المندفيقي سممراء

# مبر اور سکھوں کی آزادریاست خالصتان کی آزادی کا فتویل 1965ء

مؤلف نتویٰ حضرت مولانا مفتی محر نعیم لد صیانوی عمشیہ

## جمله حقوق محفوظ ہیں

كتاب تحريك آزاد كأشمير پرايك نظر واقعات كى روشنى ميس مصنف مفتى محمد نعيم لدهيانوى رئيلية المهمام ايم مفتى ايم مفتى عبيدالرحمان كتابت و پروف ريد نيل مفتى عبيدالرحمان uans.0786@gmail.com اشاعت اول 2021ء

ناشر

# اسلامي تغليمي اداره

جامع مسجد قادريه جناح كالونى فيصل آباد

Email: ulemaeludhiana@gmail.com

#### ٽوڪ

جن حضرات کے پاس مولانامفتی محمد نعیم لد هیانوی اور علماءلد هیانہ کے مضامین، فتاوی، خطبات، خطوط، پمفلٹ، تحریب اور تصاویر ہوں ان سے گزارش ہے کہ ان کومندر جہ بالاای میل ایڈریس پر بھیج دیں۔ سشکریہ

474



\_\_\_\_ پرایک نظر \_

واقعات کی روشنی میں

مفتی محرکتیم لدھ

O ----- خطيب لاك بور جائع مجد جامع كالوثن

مستير

#### تعارف

الحمد لله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی، أما بعد!
حضرت مولانا مفتی محمد نعیم لد هیانوی مین شد نیم کنادی آزادی کشمیر پرایک پمفلٹ/
کتا بچیہ ۱۹۲۵ء کی پاکستان اور بھارت کی جنگ میں تحریر فرمایا تھاجس میں تحریک آزادی کشمیر
سے متعلق مستند معلومات درج ہیں۔ انہوں نے اس آرٹیکل میں سکھوں کی آزاد خالصتان
ریاست کی آزادی کاذکر بھی کیا ہے۔

خطيب جامع مسجد لائل بورمفتي محرنعيم صاحب عيشات كابيه ضمون كتني ابميت كاحامل

ہے اس کے لیے عام قاری کو مفتی تعیم صاحب لدھیانویؓ کے تعارف کے بارے میں مخضراً آگاہی حاصل ہوناضروری ہے تاکہ وہ اور ان کے ساتھ پاکستان کے موجودہ علماء کرام اس انتہائی اہم آرٹیکل " تحریک آزادی کشمیر پرایک نظر" کی اہمیت کا اندازہ کر سکیں۔
مفتی محمد تعیم صاحب قصرت مولاناعبدالله لدھیانویؓ کے صاجبزادے تھے جنہوں نے مرزا غلام قادیانی کے فریراولین فتو کی دیا تھا۔ آپ مولاناعبدالقادرلدھیانویؓ کے بوتے تھے جنہوں نے کھراء میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے آزادی کا فتو کی دیا تھا اور اپنے چاروں بیٹوں مولانا محدؓ، مولاناعبدالله، مولانا عبدالعزیزؓ کے ہمراہ کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ مولانا محبدالقادرلدھیانویؓ شاہ عبدالعزیزؓ کے ہمراہ کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا مولانا عبدالقادرلدھیانویؓ شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؓ کے شاگرد تھے۔ صاحب لدھیانویؓ شخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب قسی اکابر اہل علم وضل کے شاگرد تھے اور حضرت مولانا منظور احمد نعمانیؓ اور اکابر علماء کرام آپ کے ہم جماعت تھے۔ آپ کے شاگردوں میں مولانا منظور احمد نعمانیؓ اور مولانا محمدیوسف لدھیانویؓ جیسے اہل علم شامل ہیں۔ آپ جمعیت علماء ہندگی تاسیس سے لے مولانا محمدیوسف لدھیانویؓ جیسے اہل علم شامل ہیں۔ آپ جمعیت علماء ہندگی تاسیس سے لے مولانا محمدیوسف لدھیانویؓ جیسے اہل علم شامل ہیں۔ آپ جمعیت علماء ہندگی تاسیس سے لے مولانا محمدیوسف لدھیانویؓ جیسے اہل علم شامل ہیں۔ آپ جمعیت علماء ہندگی تاسیس سے لے مولانا محمدیوسف لدھیانویؓ جیسے اہل علم شامل ہیں۔ آپ جمعیت علماء ہندگی تاسیس سے لے مولانا محمدیوسف لدھیانویؓ جیسے اہل علم شامل ہیں۔ آپ جمعیت علماء ہندگی تاسیس سے لے مولانا محمدیوسف لدھیانوں گھوں کو سے سے اللہ علم شامل ہیں۔ آپ جمعیت علماء ہندگی تاسیس سے ل

کرے ۱۹۴۷ء تک مجلس عاملہ کے ممبر رہے۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی ؓ کے زمانہ صدارت میں مفتی محرنعیم لدھیانویؓ جمعیت علاء ہند کے نائب صدر سے جمعیت علاء ہند میں آپ کے ساتھیوں میں مفتی کفایت اللہ دہلویؓ، مولانا احمد سعید دہلویؓ، مولانا احمد علی لاہوریؓ، مولانا احمد علی لاہوریؓ، مولانا حفظ الرحمان سیوہارویؓ، موانا عبیداللہ سندھیؓ جیسے اکابر علاء کرام شامل سے تحریک آزاد کی تشمیر پر مفتی نعیم صاحب ؓ کابیہ ضمون ہند ووں کی تنگ نظری اور درندگ کی نشاند ہی کرتا ہے جو ماضِی میں وہ کرتے رہے ہیں اور حال میں کئی ہزار گنا طریقوں سے معصوم شمیریوں پرظلم وسم، عور توں کی عصمت دری اور پیلٹ گنوں سے شمیری نوجوانوں اور معصوم بچوں کو اندھا کیا جارہا ہے جس کی نشاند ہی لواین او، ایمنسٹی انٹر نیشنل اور دیگر عالمی ادارے بشمول اوآئی سی مسلسل کررہے ہیں۔

حضرت مفتی نعیم صاحب لد هیانوی گنت کھوں کے پنجابی صوبہ کاذکر بھی کیا ہے کہ کس طرح ماسٹر تاراسکھ اور سکھ لیڈر برہمنی سیاست کا شکار ہوئے۔ اس امید پر کہ بھارت میں سکھ ریاستوں اور ریاست پٹیالہ کوملاکر آزاد خالصتان سکھاسٹیٹ قائم کرکے ان کودی جائے گی۔ سکھ قوم کو بید دھوکہ مسٹر و لبھ بھائی بٹیل اور ہندو حکمران ٹولہ کی طرف سے دیا گیا۔ مفتی نعیم صاحب ؓ نے ۱۹۲۵ء میں ہی مسلمان قوم کو کہا تھا کہ سکھوں کی آزاد خالصتان سکھ مقتی نعیم صاحب ؓ کے مالا ۲۰۲۰ء میں سکھوں کی طرف سے آزاد سکھ خالصتان کے لیے تحریک اور ووٹنگ کا آغاز ہورہا ہے۔ بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کوسکھوں کے الگ ملک خالصتان کی مکمل اخلاقی اور سفارتی حمایت کرنی چا ہیے اور انڈیا کے ناجائز قبضے سے تشمیر کی آزاد کی کے لیے بواین اوکی قرار دادوں کے مطابق جمایت کرنی چا ہیے۔ "حقیقی مسلمان و ہی ہے جو دو سرول کے لیے بھی و ہی پسند کرتا ہے جو اس بے جو دو سرول کے لیے بھی و ہی پسند کرتا ہے جو اس بے لیے پسند کرے خواہ اس کامذ ہب بچھ بھی ہو۔"

**ایم منطنی** ۱۲- ۱۲ - ۲۰۱۹ء

# فهرست مضامين

| برادرانِ ملك وملت!                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| بھارت کواننتاہ                                                       |
| سلامتی کونسل اور جنگ بندی                                            |
| جنگ بندی اور پاکستان                                                 |
| حقیقت حال                                                            |
| صدر جمهوريه ہند کاافسوسناک انجام                                     |
| د نیا کے دانشوروں کا فیصلہ اور ہماراعمل                              |
| بھارت کی نام نہاد لا دینی حکومت اور اس کاطر زعمل واقعات کی روشنی میں |
| حکومت کی ہر تقریب پر ہندور سم ورواج کی پابندی                        |
| ہرسر کاری محکمہ سے مسلمانوں کااخراج                                  |
| آزادی کشمیراور بھارت                                                 |
|                                                                      |

#### 

الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى

## برادران ملك وملت!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

کیا پیدامرواقعہ نہیں ہے کہ تقسیم ملک کے بعد جبکہ مجاہدین سرینگر کے قریب پہنچ چکے تھے تواگست ۴۸ء میں مسکلہ تشمیر کو خود بھارت نے سلامتی کونسل میں پیش کیا تھا؟ کیا یہ امرواقعہ نہیں ہے کہ سلامتی کوسل نے حق خود ارادی کے اینے مسلمہ اصول کے مطابق فیصلہ کرنے کی قرار دادیاس کی اور بھارت نے اسے تسلیم کیا؟ کیا یہ امرواقعہ نہیں ہے کہ ادارہ اقوام عالم میں شریک اور غیر شریک بھارت کے علاوہ کسی بھی ملک نے اب تک اس فیصلہ سے انکار نہیں کیا؟ کیا بھارت اس تسلیم شدہ قرار داد کے مطابق عمل کرنے پر ہمیشہ مروفریب کے سیاسی جال پھیلا تارہاجن میں نام نہاد انتخاب اور کشمیر اسمبلی کا قیام بھی شامل ہے جسے سلامتی کونسل پاکستان کی شکایت پران الفاظ میں مسترد کر چکی ہے کہ بھارت کی بیہ غیر آئینی کاروائی اصل قرار داد پراٹر انداز نہ ہوگی جو کہ سابق فیصلہ کی شرائط کے سراسر منافی ہے؟ کیا یہ امرواقعہ نہیں ہے کہ تشمیر کے پیچاس لاکھ باشندے عرصہ اٹھارہ سال سے بھارت کی غلامی سے بیزاری اور سلامتی کونسل کی قرار داد کے مطابق استصواب رائے کا ہمیشہ مطالبہ کرتے چلے آرہے ہیں اوراس حق بجانب مطالبہ کی وجہ سے قید و بند اور ہر قسم کے مصائب وآلام کا شکار ہورہے ہیں؟آخر کار سول نافرمانی پرمجبور ہوگئے ہیں جس ہے اس نام نہاد انتخاب اور اسمبلی کے قیام کی اصلی حقیقت واضح ہوجاتی ہے جسے وزیر عظم بھارت اور

صدرجمهوريه بطور ثبوت پيش كررہے ہيں۔

کیا بیدامرواقعہ نہیں ہے کہ پاکستان ہمیشہ کشمیر بیوں کے اس حق خود ارادی کوعملی شکل دینے کاسلامتی کونسل سے برابر مطالبہ کر تار ہااور سلامتی کونسل کے ہر فیصلہ کونسلیم کر تار ہا اور بھارت ہمیشہ اس سے انکار کر تار ہا؟

کیا بیدامرواقعہ نہیں ہے کہ بھارت اور سلامتی کونسل پاکستان کوایک فریق تسلیم کر چکے ہیں جو کہ ۵۰ لاکھ کشمیر بوں کی نمائندگی کر تاہے جبکہ کشمیر سلم اکثریت کی ایک اسلامی ریاست ہے تو بھارت کواس کی نمائندگی کاکیا حق حاصل ہے ؟کشمیر پر بھارت کا قبضہ اور نمائندگی محض اس کی جابرانہ اور جار حانہ پالیسی کا نتیجہ ہے، ورنہ سلامتی کونسل استصواب رائے کی قرار داد ہرگزیاس نہ کرتی۔

ان حالات میں عرصہ اٹھارہ سال کے شدید انتظار کے بعد اگر تشمیری بغاوت کے لیے مجبور کردیے گئے ہیں تو پاکستان ہر حیثیت سے حسب دستور سابق ان کی تائید میں ہر طرح حق بجانب ہے۔

اگراس نے بھارت کے مظالم سے تشمیر پول کو نجات دلانے کی تائید کی ہے تواس نے کون سے انسانی اخلاقی اور بین الاقوامی ضابطہ کی خلاف ورزی کی ہے؟ بلکہ مجاہدین کے حق بجانب ہونے کی تائید کرکے اس نے اپنی نمائندگی کا حق اداکیا ہے اور کشمیر کے متنازعہ فیہ علاقہ میں بھارت کے تجاؤز کا جواب دیا ہے۔

کیا یہ امرواقعہ نہیں ہے کہ بھارت نے تشمیر پول کی بغاوت کو پاکستان کی مداخلت کا بہانہ بناکراور اپنے عہد شکنی پر پر دہ ڈالنے کے لیے تشمیر کی حد بندی لائن سے متعدّد مقامات پر چہلے سے تجاوز کیا بلکہ پاکستان کے ایک گاؤں آوان شریف کو بھی اپنے بموں کا نشانہ بنادیا جیسا کہ جزل سیکرٹری او تھان کی فوجی تجاوزات کی رپورٹ سے ظاہر ہے۔ جب پاکستان نے بھارت کو معاہدہ کی خلاف ورزی سے روکنے کی کوشش کی تواس نے پاکستان کی بین الاقوامی

سرحد پربلااطلاع اچانک حملہ کرکے اس کی بین الاقوامی حدود کو پامال کر دیا۔

چونکہ پاکستان اپنی بین الا قوامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مجبور تھااس لیے اسے مدافعت کے لیے مجبور تھااس لیے اسے مدافعت کے برتری مدافعت کی برتری کے نشہ میں بدمست ہوکر، تمام اخلاقی اور بین الاقوامی ضابطوں کوبالائے طاق رکھ کراس قسم کی حرکتیں انسانی لباس میں درندگی کا ثبوت مہیا کرتی ہیں اور امن عالم کو تباہ کرنے کا باعث ہوسکتی ہیں۔

کیا یہ امرِ واقعہ نہیں ہے کہ شمیر اپنے کلچر، تہذیب و تدّن اور مذہب و ثقافت کے اعتبار سے بھارت کا حصہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کا حصہ ہے؟ ور نہ بھارت سلامتی کونسل میں استصواب رائے کو کیوں تسلیم کرتا اور کشمیر آمبلی کے استرداد کے خلاف سلامتی کونسل سے احتجاج کیوں نہ کرتا۔

کیا بہ امرِ واقعہ نہیں ہے کہ تشمیر مسلم اکثریت کا علاقہ ہے جسے تقسیم کے اصول کے مطابق قدرتی طور پر پاکستان میں شامل ہوناچا ہے تھا؟

کیا یہ امر واقعہ ہے کہ کشمیر کی اکثریت بھارت سے الحاق چاہتی ہے اور وہ ایک سے زیادہ مرتبہ بقول بھارت انتخاب بھی کروا چکی ہے؟ اگر بہ نوکِ شمشیر ایسانہیں ہوا تو پھر بھارت کو استصواب رائے سے فرار کیول ہے اور بین الاقوامی تسلیم شدہ ضابطوں کی خلاف ورزی کیول ہے جنہیں بھارت تسلیم کر چکا ہے؟

کیا یہ امرواقعہ نہیں ہے کہ بھارت اپنی استعاریت کی خاطر اسلحہ اور تعداد کی برتری کے نشہ میں بدمست ہوکریہ کھیل کھیل رہاہے جس پر پاکستان نے امریکا اور اس کے دیگر معاون ممالک کو پہلے ہی متنبہ کردیا تھا کہ یہ تمام امداد پاکستان کے خلاف استعال ہوگ۔ چنانچہ ایساہی ہوا۔

#### بهارت كوانتتاه

بھارت کومعلوم ہوناچاہیے کہ ایشیا اور افریقہ میں بڑی سے بڑی استعاریتوں کا خاتمہ ہو دیا ہے اور اگر کہیں اس کا جزوی وجود موجود ہے تواس کا بھی جنازہ نکلنے والا ہے۔ کشمیر سے بھی چھوٹی ریاستیں حق خود ارادی کے اصول پر آزاد ہو چکی ہیں۔اب کوئی طاقت وہ نئی ہویا پرانی، کشمیر کو آزاد ہونے سے نہیں روک سکتی جبکہ تمام انصاف پسند ممالک کی ہمدر دیاں کشمیراوراس کے معاون پاکستان کے ساتھ ہیں۔اگر بھارت کی استعاریت کو بچانے کے لیے کوئی بھی استعاریت سامنے آئے گی اس کابھی وہی حشر ہو گا جو دیگر استعاریتوں کا ہو دیا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ بھارت کے موجودہ جارحانہ حملہ میں استعاری اور غیر استعاری کسی بھی طاقت نے بھارت کے موقف کی تائیر نہیں گی۔جس کی گونج سلامتی کونسل سے لے کر بھارتی پارلیمنٹ تک مسٹر چھاگلہ اور لال بہادر شاستری وزیر اعظم بھارت کی آواز میں گونج رہی ہے۔ (بناءً على ہذا)اگر بھارت میں کسی در جہ کی بھی انسانی ، اخلاقی اور بین الاقوامی ضابطوں کی پابندی کی اخلاقی جراَت موجود ہے تو فوری جنگ بندی کا اعلان کردے کیونکہ متنازعہ فیہ علاقہ اور بین الاقوامی حدود کی خلاف ورزی کا پہلے اسی نے ار نکاب کیا ہے اور اپنی تسلیم شدہ سلامتی کونسل کی قرار داد حق خود ارا دی کے اصول پر جلد از جلد ایشیااور افریقه کی افواج کے ز برِنگرانی جنہیں سلامتی کونسل متعیّن کرے،استصواب رائے کروائے۔ بھارت اور پاکستان دونوں اپنی فوجیں وہاں سے نکال لیں اور کشمیر کا مکمل کنٹرول ان افواج کے سپر د کر دیا جائے۔اگر بھارت اس منصفانہ اپنے تسلیم شدہ فیصلہ کے لیے تیار نہ ہو توادارہ اقوامِ عالم کا فرض ہے کہ وہ سلامتی کونسل کے فیصلہ کوعملی شکل دینے کے لیے بھارت کومجبور کرے تاکہ امن عالم کوجو خطر عظیم لاحق ہونے والاہے اس کابروقت نذارک ہوسکے۔

#### سلامتی کونسل اور جنگ بندی

سلامتی کونسل نے اپنے حالیہ فیصلہ میں مسئلہ تشمیر پر غور کرنے کے لیے فریقین کی جنگ

بند کردینے کو پہلا قدم قرار دیا ہے۔ اس سے قبل پہلے قدم کو ۱۸ سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود دوسرا قدم اٹھانے کی نوبت نہیں آئی جس کے خوفناک نتائج کی طرف سلامتی کوسل نے بھی بھی توجہ مبذول نہیں فرمائی۔ جس کا نتیجہ ہزاروں انسانوں کی تباہی اور فریقین میں مناقشات کے شدید اضافہ کی صورت میں نمودار ہوا ہے جس کی تمام تر ذمہ داری سلامتی کوسل اور بھارت پرعائد ہوتی ہے۔ لیکن سلامتی کوسل کا ابھی پہلا قدم ہی رہا۔ ابراگر عارضی جنگ بندی کے بعد دوسر اقدم بھی پہلے دوسرے قدم کی طرح اٹھانا ہے تودنیا کے امن خواہ اور انصاف پسند ملکوں کا فرض ہے کہ وہ سلامتی کوسل کے دوسرے قدم کی طرح اٹھایا جائے گا؟

ورنہ یہی سلامتی کونسل جو پہلے ہزاروں انسانوں کی تباہی اور مناقشات میں اضافہ کا باعث ہور ہی ہے آئدہ لاکھوں انسانوں کی تباہی اور امن عالم کو تباہ کرنے کا موجب ہوگ۔ پھر اسے اپنانام "سلامتی کونسل" کی بجائے اپنے حال کے مناسب کوئی اور موزوں نام رکھنا ہوگا تاکہ ایشیائی اور افریشیائی قومیں اپنی سلامتی کے لیے کوئی اور ایشیائی اور افریشیائی ادارہ قائم کرسکیں جوان کی سلامتی کا حقیقی ضامن ہواور سلامتی کونسل کے اصول کا پابند ہوجسے پاکستان کے وزیر خارجہ نے اپنی تقریر کے خاتمہ پرواضح کیا۔

#### جنگ بندی اور پاکستان

ان حالات میں کشمیر کی فوری رائے شاری کی قرار داد کے بغیر پاکستان کا دائی جنگ بندی میں شریک ہونا پہلی اٹھارہ سالہ غیر منصفانہ اور سلامتی کونسل کی جانب دارانہ پوزیشن کو تسلیم کرنا ہوگا جو کہ پاکستان اور پچاس لاکھ کشمیر بول کی خودشی کے مترادف ہو گا۔ جس پاکستانی عوام آئی بڑی قربانی اور خون کی ندیاں بہانے کے بعد کسی حالت میں بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہول گے اور نہ دنیا کا کوئی انصاف پسند ملک اس کی تائید کرے گا۔ سلامتی کونسل کا فرض ہے کہ وہ جلد از جلد جس کی زیادہ سے زیادہ میت تین ماہ ہوسکتی ہے، موجودہ

قرار داد کے دوسرے حصہ پر غور کرکے اس مسئلہ کا پنی سابقہ قرار دا دوں کے مطابق انتظام کرے ورنہ دنیا ایک ایسی خوفناک جنگ میں مبتلا ہوجائے گی کہ وہ جنگ عظیم کی خوفناکیوں کو بھی بھول جائے گی۔

#### حقيقت حال

دراصل حقیقت حال میہ ہے کہ بھارت کے حکمران ٹولہ کی جار حانہ پالیسی کا میہ نتیجہ ہے کہ اس نے ہندوستان کی تمام اسلامی ریاستوں کوختم کرنے کے لیے وہاں کی تمام ریاستوں کو جو اسلامی دورِ حکومت میں بھی وہاں کے باشندوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ان کے حکمرانوں کی خواہش کے مطابق قائم رہی تھیں جنہیں انگریز نے اپنے دور حکومت میں قائم ر کھاتھالیکن بھارت کے اس حکمران ٹولہ نے ہر ریاست کے باشندوں کے حق خودارا د کی کو پائمال کرتے ہوئے سب کا خاتمہ کر دیا جبکہ صدیوں سے وہ اپنے خاص کلچر، تہذیب وتر ان اور اینے خاص طرز معاشرت اور لسانی خصوصیات اور ثقافت کی حامل تھیں۔ یہی طرزعمل اس نے تشمیر کی خاص اسلامی ریاست میں بھی اختیار کرناچاہالیکن پاکستان کی بروقت مد اخلت اور سلامتی کونسل کے حق خود ارادی کے فیصلہ سے وہ ایساکرنے میں کا میاب نہ ہوا۔اب وہ سلامتی کونسل میں حق خود ارا دی کی بنیاد پر رائے شاری توتسلیم کر چیاہے اور اسے عملی شکل دینے سے اس لیے گریز کر رہاہے کہ کہیں اس حق خود اراد **ی** کے اصول پر بھارت کی تمام ریاستیں اور اس کے نواب اور راجے بقیہ غصب شدہ ریاستوں میں رائے شاری کامطالبہ نہ کرلیں اور اس حکمران ٹولہ کی وہ جار جانہ پالیسی بے نقاب نہ ہو جائے جواسلامی ریاستوں کو ختم کرنے کی رشوت دے کر ہاقی ریاستوں کے ختم کرنے کے متعلق اس نے اختیار کی تھی۔ جے آنجہانی مسٹریٹیل نے اختیار کرکے تمام ریاستوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔

اور یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں ریاستوں کے کروڑوں باشندے جوفاقوں کا شکار ہور ہے

ہیں، حکمران ٹولہ کے محاسبہ کے لیے اپنے راجوں کی حمایت میں میدان میں نہ آجائیں، کیونکہ بھارت کی سابقہ تاریخ صدیوں سے مختلف ریاستوں کے مجموعہ ہی کو ہندوستان ثابت کرتی ہے۔ورنہ ایساایک خود مختار ہندوستان جس میں کسی بھی ریاست کو اندرونی خود مختاری یانیم خود مختاری حاصل نہ ہو، کبھی بھی اس خطّۂ ارض پر قائم نہیں ہوا۔

ادارہ اقوامِ عالم کو ان حالات میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نہ صرف دنیا کے تمام ممالک پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہیں بلکہ بھارت کے تمام راجے، مہاراجے، نواب اور ان کی کروڑوں رعایا بھی تشمیر کے استصواب رائے کے فیصلہ کی پوری تائید کرتے ہیں اور ان کی تمام ہمدردیاں اپنے روش مستقبل کے پیش نظر پاکستان اور آزادی تشمیر کے ساتھ ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ ان کے لیے بھی راستہ کھل جائے تاکہ وہ اسی حق خود ارادی کے اصول پر دوبارہ اپنی اپنی ریاست قائم کر سکیں جو ان کا بھی حق خود ارادی ایک پیدائش حق ہے جو بھارت کے حکمران ٹولہ سے نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ چیائچہ سکھوں کے پنجابی صوبہ کی بنیاد بھی یہی حق خود ارادی ہے جس کا وہ مطالبہ کررہے ہیں۔ جیساکہ ماسٹر تاراسنگھ صاحب کے ایک بیان سے ظاہر ہے جو کہ دراصل پر انی تمام سکھ ریاستوں کے محمول کی مطالبہ ہے۔

بھارت اگراپے تسلیم شدہ فیصلہ کے مطابق تشمیر میں رائے شاری کوتسلیم کر لیتی ہے یا سکھوں کے پنجائی صوبہ کے مطالبہ کو جو کہ سکھ ریاستوں کا مجموعہ ہے، تسلیم کر لیتی ہے تو پھر باقی ریاستوں میں استصواب رائے سے انکار کی بھارت کے پاس کوئی ایسی وجہ موجود نہیں ہے جسے حق وانصاف یاکسی درجہ میں بھی انسانی شرافت کی حمایت حاصل ہو، جس کا جلد یا بدیر عمل میں آناضروری ہے۔ آخر ظلم و جبر کا خاتمہ ہوگا ور نہ دنیا کے بقااور امن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوجائے گا۔

ریاست پٹیالہ پنجاب کی سب سے بڑی سکھ ریاست احمد شاہ ابدالی نے قائم کی تھی

جسے انگریزوں نے بھی قائم رکھا، لیکن بھارت کی برہمنی حکومت نے اسے بھی ختم کر دیا۔
سکھ قوم اور ان ریاستوں کے راجوں کو مسٹر پٹیل نے خالصتان کی آزادی کا ایسانشہ پلایا کہ
مسلمانوں کے قتل عام کا ان سے کام لیا۔ مہاراجہ پٹیالہ نے اس امید پر کہ خالصتان آزاد
سکھ سٹیٹ کا سب سے پہلا مکھیا مجھے بنایا جائے گا، اس خدمت کو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ
کر انجام دیا۔ اب سکھ قوم اور ان کے راجوں، مہاراجوں پر سے امرروز روشن کی طرح واضح
ہوگیا ہے کہ وہ بھارت کی براہمنی سیاست کا شکار ہوگئے ہیں ان پر:

ندادهر کے رہے ندادهر کے رہے

نه خسداہی ملا،نہوصبالِ صنم

کی مشہور مثال ٹھیک صادق آتی ہے۔

اب آخر کار سکھ رہنماحق خود ارا دی کے مسلّمہ اصولوں پر جیسا کہ مسلمانوں کا شمیر کے متعلق ایک مبنی برانصاف اور جائز مطالبہ تھا، میدان میں آگئے ہیں اور کشمیر بیوں کے حق خود ارادی کے اصول پران کے مطالبہ کی پر زور تائید کررہے ہیں جو کہ:

جب کیا تنگ بتوں نے توخب دایاد آیا

کامصداق ہے۔

اب سکھوں کا مطالبہ چونکہ بنی برانصاف اور جائز مطالبہ ہے جو کہ حق خود ارادی کی بنیاد پراٹھایا گیا ہے، مسلمان قوم کا فرض ہے کہ وہ اس کی پرزور تائید کرے۔ کیونکہ حقیقی مسلمان وہی ہے جواپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے خواہ اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ دراصل بیہ تائیداسی اصول کی ہے جسے وہ تسلیم کرتا ہے نہ کہ سی خاص فرد یا جماعت کی۔

اس وقت سکھوں کی حالت ان کے اپنے خیال کے مطابق بھارت میں بہت زیادہ مخدوش ہے۔مسلم اقلیت ان سے پہلے ہی زخم خوردہ ہے۔ ایک سکھ اسٹیٹ کے مطالبہ کی وجہ سے ہندواکٹریت جس کی حکومت سکھوں سے بدظن ہے لیکن بظاہر حسب دستور سابق ا پنی برہمنی پر فریب سیاست سے پنجابی صوبہ کے قیام کی کمیٹیاں بناکر جن میں کوئی سکھ نمائدہ نہیں ہے، فتح سنگھ کی بھوک ہڑتال ترک کرنے کی قیمت اداکر ناحیا ہتی ہے۔

چونکہ سکھ رہنماؤں کو یا تواپنے مطالبہ کے بینی برانصاف ہونے کالقین کامل نہیں ہے یاوہ ایسے سیدھے سادے واقع ہوئے ہیں کہ ہمیشہ بروقت برہمنی سیاست کے وعدوں پران کاشکار ہوتے جاتے ہیں، اس لیے ہم انہیں لقین دلاتے ہیں کہ سکھ اسٹیٹ کا مطالبہ حق خود آرادی کے حصول پرایک جائزاور بینی برانصاف مطالبہ ہے۔ پاکستان کے عوام جس طرح کشمیر کی آزادی کے مطالبہ کے مؤید ہیں اسی طرح سکھوں کے مطالبہ کے بھی پرزور مؤید ہیں اور انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے مطالبہ کو ادارہ اقوام عالم میں پیش کرنے کی کوشش کریں، ورنہ بھارتی ہندو حکومت انہیں بھی بھی اپنے مقصد سے ہمکنار نہ ہونے دے گی، لیکن عالمی ادارہ بھی کسی قربانی کے بغیراس طرف متوجہ نہ ہوگا۔

#### صدرجهبوربيه مندكاافسوسناك انجام

صدر جمہوریہ ہند جوکہ سچائی کے دیو تا مانے جاتے ہیں اور نفس انسانیت اور اس کے فطری حقوق کے محافظ ہیں، مذہبی اور غیرمذہبی فلسفہ کی موشگافیوں سے بھی ناآشنائہیں ہیں،
آپ نے بھی مسکلہ تشمیر پر اپنے ذاتی تا ترات کو بیان فرمایا ہے۔ ہمیں کامل امید تھی کہ وہ عدل وانصاف کی روشنی میں بالکل غیر جانبدار ہوکر اپنے عہدہ کی بقاکی حفاظت کا خیال نہ رکھتے ہوئے دونوں حکومتوں میں کوئی بہتر مصالحت کی راہ دکھاکر حق انسانیت اداکریں گے لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ ہم ہے کہنے پر مجبور ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی حکومت کے غیر منصفانہ رویتہ اور ہٹ دھرمی کی پر زور تائید فرماکر اپنے عہدے کی حفاظت فرمائی ہے جو ہزاروں بے گناہ انسانوں کے نقصان کی صورت میں نمودار ہوئی ہے۔ صدر موصوف کی بڑاروں بے گناہ انسانوں کے نقصان کی صورت میں نمودار ہوئی ہے۔ صدر موصوف کی قاطیت افسوسناک انجام ہے۔

صدر موصوف! جب کہ پاکستان نے اس قرار داد کی شرائط کی پابندی نہیں کی جبیا کہ

آپ کاخیال ہے تو پھران انتخابات کو پاکستان کی شکایت پر جنہیں آپ حق بجانب قرار دیتے ہیں سلامتی کونسل نے کیوں مسترد کردیا؟ اور میہ کہا کہ اس قرار داد پر میہ انز انداز نہ ہوں گے اور اس قرار داد کو قائم رکھا۔

اس کے علاوہ صدر موصوف! جب کہ آپ ایک فریق مقدمہ کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں توآپ کوخود فیصلہ صادر کرنے کا کیا حق ہے؟ اگر اس مسئلہ کا فیصلہ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ کا خیال ہے تو اسے ثابت کرنے کے لیے جبکہ فریق ثانی اس کا انکار کرتا ہے تو آپ اسے ثابت کرنے کے لیے سلامتی کوسل کی عدالت کے کٹھرے میں کھڑے ہونے سے کیوں گریز کررہے ہیں؟

تاریخ عالم کا فیصلہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ذات میں کتنا ہی سچا اور معاہدوں کا پابند ہو لیکن جب وہ کسی قوم کی نمائندگی کرتا ہے توقوم کی خواہش کے مطابق سب سے بڑا عہدشکن اور غیر راست گو ثابت ہوتا ہے اور اس کی قوم اسے بڑا مدبر ، موقع شناس اور ہوش مند قرار دیتی ہے۔ لیکن مذہب اسلام کا فیصلہ ہمیشہ اس کے خلاف رہا ہے۔ اس کا ہر فرد اور جماعت دونوں جگہ اپنے عہد کے پابند ہوتے ہیں جس کے اَن گنت شواہد تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔

صدر پاکستان نے سلامتی کونسل کی قرار دادوں کے مطابق ایک ایسار یکارڈ قائم کر دیا ہے جو تاریخ پاکستان میں ہمیشہ یاد گار رہے گا جبکہ بھارت کی تاریخ اس کے بالمقابل ہمیشہ اپنے عہد شکنیوں کامر قعہ پیش کر کے اپنی آنے والی نسلوں کی تباہی کاسامان مہیاکرے گی۔ دنیاکے دانشوروں کا فیصلہ اور ہمارا عمل

گزشتہ زمانہ میں دنیا کے دانشوروں اور قانون کے ماہروں کی ایک کانفرنس اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے منعقد ہوئی تھی کہ حق واقعی کوئی نفس الامری حقیقت ہے یا صرف طاقت کانام حق ہے؟کیاکوئی طاقت ور فردیا جماعت یا حکومت اگراپنی طاقت کے بل پرکسی امر کو جائز اور حق بجانب قرار دے تو وہی حق ہو تاہے؟ جبیبا کہ " جس کی لاکھی اس کی تجینس" کامشہور مقولہ ہے یاحق واقعی ایک نفس الامری حقیقت ہے، صرف طاقت کا نام حق نہیں ہے؟

ان دانشوروں اور قانون کے ماہروں کی اس کانفرنس نے یہی فیصلہ صادر کیا کہ حق واقعی ایک نفس الامری حقیقت ہے اور صرف طاقت کو حق قرار دینا در ندوں کا فیصلہ تو کہا جاسکتا ہے لیکن انسان جو کہ در ندوں پر بھی ہر طرف فوقیت اور حکومت رکھتا ہے، اس کاقطعی فیصلہ یہی ہے کہ حق واقعی ایک نفس الامری حقیقت ہے، صرف طاقت کانام حق نہیں ہے۔

لیکن بعض در ندہ صفت انسان اک گنت مشاہدوں اور تجربوں اور دنیا کے تمام دانشوروں کے فیصلہ کے خلاف اب بھی طاقت ہی کو حق ثابت کرنے کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔

آج یہی حال بھارتی حکومت کا ہے جو صرف طاقت کے بل پر ۵۰ لاکھ تشمیر یوں کو غلام رکھنے پر تلی ہوئی ہے۔اس کا میہ طرزعمل انسانیت اور حق کاماتم کر رہاہے اور اس کی سیہ در ندگی مگنی کا ناچ ناچ رہی ہے جواس کا فطری خاصہ اور پیشہ ہے،لیکن آخر کار حق کامیاب ہوگا اور طاقت اپناہی سرپیٹ کررہ جائے گی۔

جیساکہ بھارت کے طاقت کے بل پرپاکستان پراچانک حملہ سے ظاہر ہو دچاہے کہ حق نے اپنے سے چھے گناطاقت کو شکست فاش دے کر حق کار بکارڈ قائم کر دیا اور حق طاقت پر غالب آگیا ہے۔ بھارت کے اسلحہ اور تعداد کی برتری نے کچھے کام نہ دیالیکن بھارت کی اس طاقت کا نشہ اتار نے کے لیے ابھی ایک ضرب کلیم کی اور ضرورت ہے جس کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ۱۸ سال سے ۲۰ سال تک ہر اہلیت رکھنے والے جوان کے لیے اور ایسے ہی کالجوں کے تمام طلباء کے لیے ہر قسم کی ٹریننگ فوجی اور غیر فوجی لازم قرار دی جائے۔ ایسے ہی سیول کے ہر نئے ملازم کے لیے تین سال تک فوجی ٹریننگ ضروری ہواور

یہ زمانہ اس کی ملاز مت میں تقریر کے بعد محسوب ہواور سول کے پہلے ملاز مین میں سے ہر اہلیت رکھنے والے ملازم کے لیے ۳ ماہ فوجی ٹریننگ لازمی ہو۔ اس کالازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ضرورت کے وقت فوجی تربیت یافتہ عملہ آسانی سے دستیاب ہوجائے گا۔ زمانہ کے تفاضوں کے مطابق پاکستان جیسے نوآزاد ملک کے لیے یہ مشورہ نہایت اہم اور ضروری ہے۔ ہمیں امیدہ کہ ہمارے صدر موصوف جو کہ خود بھی فوجی ہیں، اسے عملی شکل دینے کی جلد از جلد خدمت انجام دے کرنہ صرف اپنافرض منصبی اداکریں گے بلکہ ہمیں بھی شکریہ کاموقع دیں گے اور آنے والے خطرات کا بھی آسانی سے تدارک کرسکیں گے۔

# بهارت کی نام نهاد لادینی حکومت اور اس کاطر زعمل واقعات کی روشنی میں

ملک آزاد ہونے پر بھارت نے یہ اعلان کیا تھاکہ ملک کے تمام باشندے بلاامتیاز اینے فرائض اور حقوق میں برابر کے شریک ہوں گے ،کسی بھی فرقہ سے امتیازی بر تاونہیں ہو گا۔ اور بھارت کا یہ بنیادی اصول ہے، لیکن اعلان کے فوراً بعد ہندو اکثریت نے اقلیتوں خصوصًامسلم اقليت كواييخ ايسے وحشيانه مظالم كانشانه بناياكه بھارت كى ہزار ساله تاريخ سى بھی اقلیت پراس قسم کے مظالم کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ان کے مکانوں ، د کانوں کونذر آتش کیا گیااور ان کے مال واسباب پر قبضہ کرلیا گیا۔ حکامِ بالانے مسلمانوں ہی کو گرفتار کیااور انہی کو پھانسی دی گئی اور انہی کوقیدو بند کا شکار بنایا گیا۔ حاکم ومحکوم دونوں نے مسلمانوں کونابود کرنے کی ناپاک کوشش کی ۔ لاکھوں کو پاکستانی قرار دے کر مشرقی پاکستان دھکیل دیا گیا،سینکڑوں خواتین کی عزت پر ڈاکہ ڈالا گیا اور کئی ایک دیہات کو نذر آتش کر دیا اور جان بحانے والوں کو گولی کا نشانہ بنادیاجس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ انگریز کے دو صد سالہ دور حکومت میں جتنے فسادات ہوئے تھے، اس لادینی حکومت کے ۱۸ سالہ دورِ حکومت میں کئی گنااس سے زیادہ ہوئے ہیں۔اب انگریز کی جگہ جن سنگھ یا قاعدہ سلح ہوکراس خدمت کوانجام دے رہی ہے۔

## حکومت کی ہر تقریب پر ہندور سم ورواج کی پابندی

حکومت کی ہر تقریب کا افتتاح ہندور سم ورواج کے مطابق شلوک اور منتر سے ہوتا ہے اور شگون کروایا جاتا ہے جیسا کہ ماسٹر تارا سنگھ صاحب کے ایک حالیہ بیان سے بھی ظاہر ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب و تدن اور ان کی اصل ہندی مشتر کہ زبان اردو کو علاقائی زبان تسلیم کرنے کے باوجود عملاً اس کا خاتمہ کردیا گیا ہے حالانکہ وہ ہند ہی میں پیدا ہوئی اور پروان چڑھی اور بھارت کے ہر حصہ میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔

## برسركاري محكمه سے مسلمانوں كااخراج

اگرکسی محکمہ میں کوئی مسلمان باقی ہے تو محکمانہ الزام لگاکراسے نکال دیاجاتا ہے۔ نئی بھرتی میں کسی بھی مسلمان کو نہیں لیاجاتا۔ پہلے چند ملاز مین کے علاوہ فوج اور بولیس میں ان کی بھر تیاں عملاً ممنوع قرار پاچک ہیں۔ ہندو راجپوت سکھ مرہٹہ ڈوگرہ اور جاٹ بٹالین موجود ہے لیکن چھ کروڑ مسلم آبادی میں جو فوجی خدمت بہترین ترین پر انجام دے سکتے ہیں ان کی کوئی بھی بٹالین موجود نہیں ہے حالانکہ مسلمان جس ملک کا باشندہ ہوں وہ اس ملک کا وفادار ہوتا ہے۔ تاریخ ہند میں جس کی بے شار مثالیں موجود ہیں جس کا وزیر ہند نے بھی اعتراف کیا ہے۔ اس کے برعکس مشرقی پاکستان میں ۹۰ لاکھ غیرمسلم موجود ہیں جن میں اعتراف کیا ہے۔ اس کے برعکس مشرقی پاکستان میں ۹۰ لاکھ غیرمسلم موجود ہیں جن میں اکثریت ہندووں کو پیش آئے ہوں؟

لاکھوں خداؤں کے پجار تو! جن سنگھیو! اور ان سے اتفاق کرنے والو! اس دھرتی کے حقیقی مالک کے غضب سے ڈرو اور اس کے جذبہ انتقام کو دعوت نہ دو۔ اس کے ہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ ورنہ تمھاری نسل تک ختم کر دی جائے گی۔ تاریخ میں صرف تمھارے وحشیانہ مظالم کی داستان باقی رہ جائے گی۔ کیا بیدلاد بنی حکومت یارام راجیہ ہے؟

#### آزادی کشمیراور بھارت

کشمیر کے لاکھوں باشندے جن کے مطالبہ آزادی کو بھارتی حکومت سلامتی کونسل میں خود تسلیم کر چکی ہے، جس کی خاطر ۱۸سال سے وہ جدو جہد کررہے ہیں، قیدو بنداور گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں اور ان پر تمھارے وحشانہ مظالم ساری دنیا میں تمہیں رسواکررہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک نے تمھارے موقف کی تائید نہیں گی۔

شیخ عبداللہ نے ملک آزاد ہونے پر اپنی دہلی کی پہلی تقریر میں تم پر واضح کر دیا تھا کہ اگر بھارت کا مسلمان امن میں ہے تو تشمیر تمھارا ہے ور نہ تشمیر تمھارا ہر گرنہیں ہے۔ مسلم سکھ اقلیتوں میں اتفاق کے خطرہ کو دور کرنے کی خاطر مسٹر پٹیل نے مسلم ریاستوں کو ختم کرنے کی رشوت دے کر تمام ریاستوں کو ختم کر دیا اور سکھ شرنار تھیوں کو پہلے سارے ہندوستان میں بھیر دیا۔ مشرقی پنجاب میں قدم رکھنے کی اجازت نہ دی۔ دوسرے خالفتان سکھ آزاد اسٹیٹ کا نشہ بلاکر مسلمانوں کا قتل عام کروایا اور دونوں میں منافرت مضبوط کردی۔ اس طرح سکھ اسٹیٹ کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ سکھ اپنی سادگی اور پٹیل پر اعتماد کی وجہ سے طرح سکھ اسٹیٹ کا شکار ہوگئے۔

ہم بھارتی حکومت کو چیانج کرتے ہیں کہ کسی بھی غیر جانبدار کمیشن کے تقرر سے تحقیقات کروائے تاکہ واضح ہوجائے کہ کون حق بجانب ہے۔

> بنده محمد تعیم عفاالله عنه لد هیانوی خطیب لائل پور جامع مسجد جناح کالونی ۱۹۲۵ء - ۹-۳۰

# علاءلد هيانه كى مزيد كتب











